

## الفلاقك

الحمد لله العلى الحق المبين والصلوة والسلام على من كان نبياً وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين

#### مقدمه

اما بعد! اس رسالیہ میں فقیر توبہ کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہے۔ تفصیل کے ليِّ "احياء العلوم" كا أردوتر جمه "انطاق المفهوم" بره هيئ الغت مين توبيمعني رجوع اورشریعت مطہرہ میں گناہوں سے بازآنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مؤمن کا پہلاقدم ہے اور سالکان راوطریقت کی ہدایت ای میں ہے اور بیمؤمن کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ آغاز بیدائش سے آخر عرتک گناہوں سے باک رہنا فرشتوں ہے ہی ہوسکتا ہے۔انسان سے (علادہ انبیاعلیم السلام کے) ناممکن ہے اور تمام عرمعصیت میں گرفتار رہنا اور اللہ تعالی کی اِطاعت ند کرنا شیطان کا کام ہے۔ تو بہ ے معصیت کارات ترک کرنا اور اطاعت البی اختیار کرنے کا کام آدم اللی اوران كى اولادكا ہے جوكوئى توبەكر كے گزشتة تقصيرات كاعلاج كرليتا ہے كوياس نے آدم العلاے اپنی نسبت درست کر لی مرتمام عمر طاعت میں بسر کرنا آدمی ہے مکن نہیں۔ كونكدابندائة فرينش عى ساس كوناقص اور بعقل بنايا گيائے۔ اورسب سے برده کرشهوت نفسانی کواس برمُسلَّط کردیا گیا ہے اور پیشہوت نفسانی شیطانی متصارب اور عقل کو جوشہوت کی دشمن ہے اور فرشتوں کے جو ہر کا نور ہے، اور سیاس کے بعد پیدا

الله تعالى اس علاقات يسندفر ماتا جاور جوالله تعالى علنانا يسند كرتا ب-(٣) اورفرماتاع:

وبي ہے جوابے بندوں كى توبةبول ﴿ هُو الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ فرماتا اور گناہوں سے درگزرفرماتا عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنُ السَّيِّفَاتِ ﴾

الأية [الشورى:٢٥/٤٢] ہے (كترالايمال)

فانده: امام غزالی رحمدالله فرمایا که بدالله کافضل و کرم مے که بندول کے گناہوں کی کثرت کے باوجود در گزرفر ماتا ہے در ندا گرمزادیے پیآئے تو انسان تباہ

ورباد موجائے۔

(م) الله تعالى في مايا:

الله كي طرف توبه كروا بمسلمانو! ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا

ب سے سب اس امید پر کہتم الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾

[النور:٢٤/٢٤]

فانده: گویاجوکوئی فلاح کامیدوار اے جا ہے کہ توبرے اس سے براہ

كرادركيا بوگا كەتوبە سے فلاح ونجات نصيب بوگى بلكەحضرت عبدالله بن مسعود را

نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والاضحض اس کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد

اس کے علاوہ اور بھی آیات بکثرت ہیں۔خوف غدانعالی رکھنے والے کے

لخاتاكانى -

کیا گیا ہے، کیونکہ شہوت غالب ہوگئی تھی اور اس نے دل کے قلعہ کوز بردستی قبضہ میں كرليا تفا\_ تؤعقل بضر ورت پيدا كي گئي اور توبه ومجامده كي ضرورت پيش آئي تا كه فتح حاصل کی جائے اور اس قلعہ کوشیطان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے۔

فانده: اس عابت مواكرتوبدانسان كي ضرورت إدريدابل ايمان كايبلا قدم ہے۔ جب شریعت اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت اور صلالت (یعن گراہی) میں تمیز کر سکے گا۔ بلکہ بیتو ایک فریضہ ہے جس کے معنی صلالت وگمرای سے واپس ہونا اور ہدایت کے راستہ پر قدم اُٹھانا ہے۔

## فضائل توبه

## قرآن مجيد:

(١) الله تعالى فرماتا ب:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا تُوبُواۤ إِلَى اللَّهِ ترجمه اسايمان والواالله كي طرف اليي توبدكرو

تَوْبَةُ نَّصُوْحًا ﴾ [التحريم: ٦٦/٨] جوآ كونفيحت موجائ\_ (كنزالايمان)

(٢) الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا ادران جيےنه موجوالله كو بحول بيشے

اللَّهُ [الحشر:٩٥/٥٩] (كترالايمان)

ادراس نے گویاس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ گنا ہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لئے كوئى نيكى نبيس كى ، فرمان نبوى ﷺ ب كه جو مخص الله تعالى سے ملاقات بسند كرتا ہے ،

جورات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کرے۔ وہ اس وقت تک توبہ قبول فرمائے گاجب تک آفتاب مغرب سے فکے۔

- (9) آپ ﷺ نے فرمایا کہ کو کی شخص الیانہیں ہے جوگندگار نہ ہولیکن اچھے گناہ گاروہ بیں جوتو ہر تے ہیں۔ (اچھے گناہ گاراس لئے فرمایا کہ وہ تو ہر کے اچھے ہو گئے اس لئے نہیں کہ انہوں نے گناہ کئے، رضوتی)
- یں میں برا ۔ (۱۰) عدیثِ پاک میں ہے کہ جوکوئی گناہ سے تو بہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔
- (۱۱) فرمایاسرورعالم ﷺ نے کہ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ پھر بھی اس کا قصد نہ کرے۔ (۱۲) حضور سرور عالم ﷺ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا

كەللەتغالى فرماتا ب

﴿إِنَّ الَّـذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمُ وَهِ وَجَنِول خَلْخِونِ مِن مِن جِداجِدارائِيل وَحَالُولُ اللهِ الرَّيُّ كُروه بُوكُ المُحِوبِ تَهِيل وَكَالُولُ الرَّيُّ كُروه بُوكُ المُحِوبِ تَهِيل وَكَالُولُ اللهُ الله

ی و این دین کو پراگنده کرنے دالے) اہلِ بدعت ہیں، ہرگنه گارکی تو بہ پہلوگ (یعنی، دین کو پراگندہ کرنے دالے) اہلِ بدعت ہیں، ہرگنه گارکی تو بہ قبول ہوتی ہے مرزائی، شیعه، قبول ہوتی ہے مرزائی، شیعه، وہابی، دیوبندی پرویزی دغیرہم) کی تو بہ قبول نہیں۔

(١٢) حضور 銀 كارشاد بكرجب حفرت ابرائيم 國外 كآنان برلے كي تق

احادیث مبارکه

(۱) رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی جانب سے آفاب تکلنے (قیامت) سے پہلے تو ہک اس کی تو ہے قبول ہوگا۔

(٢) حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ گناہ سے پشیمان ہونا توبہے۔

(۳) حضورانور ﷺ نے فرمایا کو گلوق کراہے میں جولاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہوجوکوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جوکوئی گزرتا ہے اس پر ہنتا ہے اور اگر کوئی عورت یہاں پہنی جاتی ہے تو اس سے بڑی باتیں کرتا ہے اور وہ شخص وہاں سے اس وقت سے نہیں ہتا جب تک دوز ن اس پر واجب نہیں ہوجاتی مگر یہ کہ دو تو بہ کرے۔

(۳) حضور نبی پاک ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں ہرروزستر (۷۰) بار استغفار کرتا ہول۔(بیعلیم امت کے لئے تھا۔او یی غفرلا)

(۵) حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ جوکوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہ کا تاہ ہاللہ تعالی اس کے گناہ کا تاہ کا تاہ اللہ اللہ کا تاہ کا تاہ کا تاہ کا تاہ کا تاہ کی خواموش کردیتے ہیں اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تواس کی معصیت پرکوئی گواہ نیں ہوتا۔

(۲) حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سکرات موت (موت سے فرفرہ) سے پہلے تک بھی قبول فرمالیتا ہے۔

(2) حضور سرورِ عالم ﷺ فے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مخص کے لئے دست کرم فراخ فرمایا ہے جودن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے اور اس کے لئے

انہوں نے زمین پرایک مرد کو دیکھا جوایک عورت سے زنا کر دہاتھا آپ نے
اس وقت اس شخص کے لئے بدوعا فرمائی اس وقت وی آئی، اے ابراہیم! ان
بندوں سے درگز رکرو! کدیہ بین کاموں میں سے ایک کام کریں۔ یا تو بہ کریں
گاور میں اس کو قبول کروں گا۔ یا وہ مغفرت چاہیں گے، میں ان کو بخش دوں
گا۔ یا ان کے ہاں ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میری بندگی کرے گا۔ کیا تم نہیں
جانے کدمیرے ناموں میں سے ایک نام ضور ہے۔
اسیدہ عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کدرسول اکرم ﷺ نے ارشا وفرمایا کہ

(۱۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اگرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا پھر ایسانہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے طلب مغفرت سے پہلے نہ بخش دیا ہو (یعنی پیٹیمان ہونے والے کواللہ تعالیٰ بی کا اس کی طلب مغفرت سے پہلے فی بخش دیتا ہے)۔

(۱۵) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی
وسعت ستر (۲۰) سالہ یا چالیس (۴۰) سالہ راہ ہے اس دروازہ کو اللہ تعالی نے تو بہ

کے لئے کھول دیا ہے۔ بیددروازہ جب سے زمین و آسان بیدا کئے گئے کھلا ہے۔ اور
جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے بیکھلا رہےگا۔ (یددروازہ بنزئیں ہوگا)۔

(۱۲) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جعرات کے دن بندوں کے
اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کے جاتے ہیں جو شخص تو بہ کرتا ہے اس کے
اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کے جاتے ہیں جو شخص تو بہ کرتا ہے اس کے
اعمال آبول کرلئے جاتے ہیں اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے
اور جواولا دکا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو اولا دعطا فرما تا ہے اور جن دلوں
شری کینہ کھرا ہے ان کوائی طرح چھوڑ دیتا ہے۔
شریک کینہ کھرا ہے ان کوائی طرح چھوڑ دیتا ہے۔

(١٤) حضور ﷺ كا ارشاد ب، توبه كرنے والا الله كا دوست بـ الله تعالى كوا بنے بندے کی توبہ سے اس اعرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جولتی ودق صحرامیں سوگیا ہواوراس کا اُونٹ جس پر مال ومتاع لدا ہے۔ جب سوکرا تھے تو اس اونٹ کونہ پائے اس کی تلاش میں لگ جائے پھراس کو بیدخوف پیدا ہو کہ وہ بھوک اور یاں سے مرجائے گا اور وہ اپنی جان سے بیزار ہوکر کے کہاس سے بہتر ہے كه ججھ موت آجائے اور وہ تلاش ہے بازرہ كر پھرائي جگہ لوث آئے اور ہاتھ يرمر كاكر ليك كرسوجائ تاكداس حال مين موت آجائ -اس كونيندآجائ بھر جب وہ سو کر اُٹھے تو دیکھے کہ اس کے سریانے وہ اُونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے۔اس دقت وہ شکر البی بجالائے اور کے اے اللہ! تو میرا آقا ہے میں تیرابندہ ہوں، خوشی کی شد ت میں اس کی زبان اڑ کھڑائے اور غلطی ے کے کہ البی تو میرابندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، خوشی کے مارے بیج الفاظ زبان سے ادا نہ ہوسیں، تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ، اللہ تعالی کو اس بندے کی توب نے خوشی ہوتی ہے۔ فانده: الله تعالى بنياز م كوئى توبرك يانه كرام يروان بيل يكن بندول بر

فائدہ اللہ تعالی بے نیاز ہے کوئی تو بہرے یانہ کرے اے پرواہ بیس کیکن بندوں پر
بہت بڑا مہریان ہے کہ جب کوئی بندہ گنا ہوں ہے تو بہ کرتا ہے تو اس کی خوثی کی کوئی ائتہا
نہیں اے حضور نبی پاک ﷺ نے مثال دے کر سمجھایا تا کہ اس تی تو بہش خفلت نہ برتے۔
نہیں اے حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا، اے قلال! ہر برائی کے بعد نیکی کر، نیکی اس کوثو
کردے گی ۔ اگرتم اسے گناہ کرد کہ (ان کے دھر) آسان تک پہنچیں اور اس
کے بعد تو ہے کہ وقو تو بہول ہوگی ۔

اسے اس دور کے عابد کا پت بتلایا، اس کے پاس جاکراس نے کہا کہ میں بوا گنهگار ہوں، میں نے نانو ق کے ہیں، کیامیری توبقول کر لی جائے گ؟ عابدنے جواب دیا کہیں!اس نے غصہ میں اس کوتل کردیا۔اس طرح سوتل پورے ہو گئے اس کے بعدا سے وقت کے بڑے عالم کا پتد دیا گیا، وہ اس عالم وین کے پاس پہنچااوران سے دریافت کیا کہ میں نے سول کے ہیں کیا میری توبة قبول ہوجائے گا۔ انہوں نے کہا، ہاں لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ بیجگہ تہارے لئے جائے فساد ہے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام صلاح ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہوگیا۔ لکین اثنائے راہ میں ہی وہ رحلت پا گیا۔عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیداہوگیا۔ان میں سے ہرایک کابدوعویٰ تھا کہ بیاہ ای سرزمین میں مراب-بارگاوالی عظم ہوا کہزمین کونا ہو کہ وہ زمین فسادے قریب ہا زمین صلاح سے فرشتوں نے جب زمین نا پی وہ اہلِ صلاح کی زمین سے ایک بالشت قریب تھا۔ اس پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اس معلوم ہوا کدلازم نہیں کہ عصیاں کا پلد گنا ہوں سے خالی ہو بلکہ حسنات اور لیکی کاپلداس کے مقابلہ میں بھاری ہونا جا ہے۔ اگر چدوہ مقدار تھوڑی ہی كول ند ہو\_ يهي نجات كاذر العدب-

کیوں ندہو۔ ہی تجات کا در لیعہ ہے۔

فوٹ: بقد رِضر ورت چندا حادیث مبار کہ تھی ہیں ور ندا حادیث مبار کہ فضائل تو ہہ
میں بکثرت ہیں اور بیتمام احادیث' کیمیا ئے سعادت' کے ترجمہ'' شاہراہ
مدایت''از فقیرے کی ہیں۔

(19) حضور علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے

گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول

اللہ (ﷺ)! یہ کس طرح؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے پشیمان

ہوتا ہے تو وہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔

مائے وہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔

مائے وہ ندامت کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے تائب کے حق میں (جس کا در زکر ہوا)

ابلیس کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلانہ کرتا۔

(۲۰) برور عالم ﷺ نے فرمایا، نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹادیتی ہیں جس طرح یانی کیڑوں کے میل کودور کردیتا ہے۔

(۲۱) حضور علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اللی ابتری عزت کی قتم جب تک انسان کے جسم میں جان ہاں کے دل نے نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قتم اجب تک وہ جیتار ہے گامیں توب کا دروازہ اس پر بندنہیں کروں گا۔

(۲۲) ایک حبثی سرور عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور (ﷺ)
میں نے بہت گناہ کئے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور نبی پاک ﷺ نے
فر مایا ضرور قبول ہوگی! یہ من کروہ واپس چلا گیا اور پھر آ کر دریافت کیا کہ جب
میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیا اللہ تعالی مجھے دیکھتا تھا آپ نے فر مایا، ہاں! وہ دیکھتا
تھا۔ جبشی نے یہ من کرنعرہ مارا اور زمین پر گرجان دے دی۔

(۲۳) نبی پاک ﷺ نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت گنبگارتھا اس نے تو بہ کرنا جاہی لیکن وہ اس شک میں پڑگیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یانہیں ۔ لوگوں نے کنهگاری موت اہلِ صلاح کی بستی کے قریب واقع ہوئی۔
(۳) اللہ والوں کے مراکز ومقامات اور مزارات کی طرف سفر کر کے جانار ضائے اللہی کا موجب ہے جنہوں نے مزارات پر جانے اور ان کی طرف سفر کرنے کو شرک کہا اور استدلال صدیث لاَ دَشُدُو الرِّحَالَ سے کیا یہاں تک کہ مزار رسول کی کے سفر کو بھی حرام وشرک کہا تو اس کے جوابات و کھھے فقیر کا رسالہ "شرح حدیث لاَ دَشُدُو الرِّحَالَ"
کہا تو اس کے جوابات و کھھے فقیر کا رسالہ "شرح حدیث لاَ دَشُدُو الرِّحَالَ"

اقوالِ سلف (رحم الله)

شیخ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کمی پیغیبر کو حکم کیا کہ گئیگاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ تو بہریں گے تو میں قبول کروں گا اور میرے دوستوں کو بیش آؤں تو سب کوسزادوں دوستوں کو بیدوستاؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں تو سب کوسزادوں (سبستی سزاہوں گے)۔

مزيدا قوال" انطاق المفهوم" رجمه" احياء العلوم" بين بره هي -مزيدا قوال" انطاق المفهوم" رجمه" احياء العلوم" بين بره هي -

# حكايات

حکایت: ایک جوان تھاوہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تواسے اپنے دفتر (رجز) میں لکھ لیتا تھا، ایک دفعراس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لئے دفتر کھولاتو دیکھااس میں اس آیت کے سوا کچھی نہیں لکھا ہوا تھا:

اس آیت کے سوا کچھی نہیں لکھا ہوا تھا:

اس آیت کے سوا کچھی نہیں لکھا ہوا تھا:

اس آیت کے سوا کچھی نہیں لکھا ہوا تھا:

اس آیت کے سوا کچھی نہیں لکھا ہوا تھا:

﴿ فَا وُلَدِيكَ يُدَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمُ لَوَ السول لَى بِرَاتِيولَ لُواللَّهُ بِعَلَاتِولَ حَسَنَاتٍ ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٠/٧] حَسَنَاتٍ ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٠/٧] حَسَنَاتٍ ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٠/٧] مَرْكَى جَدَايِمان، بدكارى كي جَدِّشُ ، كناه كي جَدِّعِصمت اورنيكوكارى لكودى جاتى ہے۔ مَرْكَى جَدَايِمان، بدكارى كي جَدِّشُ ، كناه كي جَدِّعِصمت اورنيكوكارى لكودى جاتى ہے۔ تبصرهٔ اویسی غفرله: غورفرمای کالتدکوتوبرک والابنده کتابیارا

لگتا ہے کہ اس کے ندصرف گناه معاف فرمادیتا ہے بلکہ اس کی طرف داری فرما کر

بخش کے اسباب خود بناتا ہے اگر چہدہ اسباب کافتائ نہیں، خواہ وہ بندہ کتنا ہی بڑا

گنجگار کیوں نہ ہو مثلاً حدیث شریف میں نہ کورہ شخص کا حال ظاہر ہے کہ وہ علاوہ

دوسرے گناہوں کے ایک سوتتل عمد (یعنی، جان ہو جھر) کر چکا تھا جس کے ایک قبل کی

رداجہتم ہے کما قال اللہ تعالی: ﴿وَمَعَنُ يُلِقُتُ لُ مُوفِّمِنًا مُتعَمِّدُا فَحَوْا ءُہُ جَهَنَّمُ ﴾

الایة [السساء: ٤/٩٣] (ترجمہ: اور جوکوئی مسلمان کوجان ہو جھر قبل کر ہے قاس کا بھر جہتم ہے (کنزالا بحان)) اور طرف داری کا بیجال ہے کہ عذاب واثواب کے فرشتوں

بدلہ جہتم ہے (کنزالا بحان)) اور طرف داری کا بیجال ہے کہ عذاب واثواب کے فرشتوں

کا جھر اہوتو اللہ نے بجائے گناہوں کی گرفت کے زمین کے اس حصہ کو برد صفے کا حکم

فرمایا جو بخشش کا موجب تھا یعنی وسیلۂ اولیاء کرام رحم ہم اللہ۔

فائده: حدیث شریف کیمیائے سعادت میں مختر آلکھی گئی ہے تفصیلی بیان بخاری شریف وغیرہ اوران کی شروح میں ہے فقیر طوالت سے نیچ کر چند فوائد عرض کرتا ہے:

- (۱) حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ کے علم غیب کی وسعت قابلِ غور ہے کہ واقعہ نامعلوم کس دور میں ہوالیکن آپ ﷺ نے ایسے وثوق سے بیان فرمایا ہے کہ کہ گویا آپ ﷺ چشمانِ مبارک ہے دیکھ کربیان فرمار ہے ہیں۔
- (۲) مشکلات کے وقت اللہ والوں کے پاس جاکران کے ویلے سے مشکلات حل کرانا منشائے ایز دی ہے۔
- (٣) الله کوالله والوں کے مراکز ومقامات ایسے محبوب ہیں کہ ایسے بڑے گنجگار کے نہ صرف گناہ معاف فرمادیئے بلکہ جنت کی نوید فرمائی صرف اس لئے کہ اس

حكايت : حفرت الوبريده ففرماتي بن كدايك رات من حضور الله كراته نماز عشاء پڑھ کر باہر لکلاء راستہ میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے جھے پوچھامیں نے ایک گناہ کرلیا ہے، کیا میں تو بر کئی ہوں، میں نے بوچھا تونے کونسا گناہ کیا ہے؟ عورت بولى، ميں نے زنا كيا تھا اور جب اس زنا سے ايك بچه پيدا ہوا تو ميں نے اس قل كرديا، يس نے كہا تو تباہ موكن، تيرے لئے كوئى تو بنيس بي عورت بے موش موكر گریدی اور س این راه چل دیا، تب میرے ول میں خیال آیا، میں نے رسول الله الله ے پوچھے بغیریہ بات کول الدول - عائجہ الدائے اللے اللہ الله الله والقدع ض كيا، حضور الله في فرمايا، تم في بهت راكيا، كياتم في يآيت نيس برهى: ﴿ وَالَّـذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهُ اللَّهِ إِلَّهُ الرَّهِ عِللَّهُ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّه الْحَرَ ﴾ الآية [الفرقان: ١٨/٢] معبودكونيس يوجة (كزالايمان) ابو ہریہ اللہ کہتے ہیں جو نہی میں نے بیات تی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کی سے پوچھنے لگا مجھے اس تورت کا پیتہ بتلاؤجس نے مجھ سے مسلہ پوچھا تفايهان تك كديج مجھے ياكل بجھنے لكے، بالآخريس نے اس عورت كوتلاش كري اليااور ا عيا يت سال جب من ﴿ فَ أُولَ عِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ الآية [الفرقان: ٧٠/٢] تكسناچكاتووه خوشى ديوانى بوكى اوركيخ كى ميس في اپنا باغ الله اوررسول کے لئے بخش دیا۔ (جل جلالۂ وسلی الله تعالی عابیدوآلہ وسلم) درس عبسرت :اس فاتون كي توبايي قبول موئى كرسيدنا ابو بريره الكاس خالون كوتلاش كرنے ميں كتى شقت أشفانى يرك-واقعه: عتبالغلام رحمة الشعلية كا عجيب واقعه: عتبالغلام رحمة الشعلية كا عجيب

فانده: اس كى وجه صرف اس كى توبىتى كدوه منصرف گناه دفتر ميں لكھ ليتا تھا بلكه ساتھ توبہ بھی کرلیتا تھا۔ قیامت میں ایے بہت سے خوش قسمت ہوں گے کہ ان کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کئے جا کیں گے اور کہاجائے گا کہ انہیں پڑھوجب وہ اق ل ے آخر تک پڑھ لیں گے ان میں گناہ ہی گناہ ہوں گے پھر تھم ہوگا کہ انہیں موڑ كر يتحيير ديكھو جب ديكھيں كے تو تمام اعمال نامے نيكى ہي نيكى موں گے۔ وہ بھى صرف ای وجدے کدایے لوگ گناہوں پرفورا توبر لیتے ہوں گے۔ حكايت: حفزت عمر الله ايك مرتبد ديند منوره كى ايك كلى سے كرروسے تھى،آپ نے ایک جوان کودیکھا جو کیڑوں کے نیچ شراب کی بوتل چھیائے چلا آر ہا تھا،آپ نے یو چھاا ، جوان! اس بوتل میں کیا لئے جارہے ہو؟ جوان کیے کہے کہ اس بوتل میں شراب ہے؟ اس وقت اس جوان نے دل ہی ول میں دعا ما تگی، اے اللہ! مجھے حفزت عمر الله كروبروشرمندگى اور رُسواكى سے بچا! مير عيب كو دُھاني لے، میں پھر بھی شراب نہیں ہوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المؤمنین! بیہ سركه ب،آپ نے فرمایا مجھے دكھاؤتوسى چنانچة آپ نے ديكھاتو وہ سركہ تھا۔ درس عبوت: غور يجيء بنده ايك بندے كائرے خلوص دل سے تائب بوتو الله الله الله المال على المراب كوسرك مين تبديل كردياء اى طرح الركوني كنهاراي كنامول يرشرمنده بوكرتوبه كرليتا بيتو الله تعالى اس كى نافرمانيوں كوفرما تبردارى كے ساتھ فيكى میں تبدیل کردیتا ہے (جیا کاس جوان کے گئے ہوا جواتی برائیاں اپ وفتر میں لکھ لیتا تھا)۔ عزيزو! زندگي چندروزه ہے موت كاعلم نبيں اى لئے اپنے گناموں سے ہر وقت توبركرليا كرين تاكمرنے كے بعد بخشش اور نجات نصيب مو- بھے بدبخت کی رب رحیم تو بہ تبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگز دکرنے والا رب ظالم بندے کی تو بہ تبول فر مالیتا ہے، اس وقت عتبہ نے سراٹھا کر رب سے تین دعا ئیں کیں: (۱) اے اللہ! اگر تو نے میرے گنا ہوں کو معاف اور میری تو بہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو پچھی سنوں، اسے بھی فراموش نہ کردں۔

(۲) اے اللہ! مجھے ایک آواز عنایت فرما کہ میری قراءت کوئن کر بخت ہے بخت دل بھی موم ہوجائے۔

(۳) اے اللہ مجھے رزقِ حلال عطافر ما، ایے طریقے ہے دے جس کا میں تصور بھی نہ کرسکوں۔

دعا قبول: اللہ نے عتبہ کی تینوں دعا ئیں قبول کرلیں ، اس کا حافظ اور فہم وفراست

بڑھ گی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گنا ہوں سے تائب ہوجا تا تھا اور

اس کے گھر میں ہر روز ایک بیالہ شور بہ کا اور دوروٹیاں (رزق حلال ہے) پہنچ جاتیں ، اور

کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیکون رکھ جاتا ہے اور عتب غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔

بیاس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالی سے لؤلگائی (صدق اللہ العلی العظیم):

بیاس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالی سے لؤلگائی (صدق اللہ العلی العظیم):

﴿ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجُو مَنُ أَحُسَنَ آمُ ان كَ نَيْكَ ضَالُعُ نَيْسَ كُرِيَّ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٣٠/١٨] جن كي ام الجهيمول (كزالايمان) عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٣٠/١٨]

سبق : عزیزوا توبر کے میں ندونت صرف کرنا پڑتا ہے صرف اتنا کہدوینا کافی ہے یااللہ میری توبد تواسکے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں بیسب رسول اکرم کھا گا بی ا امت کے لئے کرم ہے ورنہ پہلی قومیں توبہ کرنے کے لئے خود کو تل کرنے کے مامور تصاور طرح طرح کی تکالیف جس کی قرآن واحادیث مفضل ہیں۔ شَراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں ، ایک دن جناب حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا ، اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ آیت : ﴿اَلَّهُمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ المَّنُو اللهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آپ نے اس آیت کی الی تشریح کی کہ لوگ رونے گے، ایک جوان جلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن! کیا جھے جیسا فاسق وفاجر بھی اگر توبہ کر لے تو بندہ مومن! کیا جھے جیسا فاسق وفاجر بھی اگر توبہ کر لے تو بندہ مومن ایک بند تعالی تیرے گراہ ہوں کو معافد.

کردے گا، جب عتبہ الفلام نے بیہ بات کی تو اس کا چیرہ زرد پڑ گیا اور کا نیتے ہوئے ہوئے بی خی ارکر ہے ہوش ہوگیا، جب اے ہوش آیا تو حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آکر بیشع رہ ھے:

اَيَا شَابِّاً لِرَبِّ الْعَرْشِ عَاصِى اَتَدُرِى مَا جَزَاءُ ذَوِى الْمَعَاصِى اَيَا شَابِّاً لِرَبِّ الْعَرْشِ عَاصِى اللَّهِ اللَّهُ الْفَارَقِ الْمَعَاصِى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

(١) اے اللہ کے نافر مان جوان! جانا ہے نافر مانی کی سزا کیا ہے؟

(٢) نافر مانوں كے لئے رُسورجہم إورحشر كون الله تعالى كى سخت ناراضكى ہے۔

(٣) اگرتونار جنم پرداضی ہے تو بے شک گناه کرتاره، ورند گناه سے زک جا۔

(٣) تونے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کور بمن رکھ دیا ہے، اس کوچھڑانے کی کوشش کر ۔ عتب نے چھر جیخ ماری اور ہے ہوش ہوگیا، جب ہوش آیا تو کہنے دگا اے شنے ! کیا بیبوش ہوگیا بلکہ جم بے جان کی طرح پڑا تھا۔ ابھی اس کے پردے اتار نے کی باری نہیں آئی تھی کہ یک لخت شوراُ تھا کہ قیتی موتی مل گیا ہے اس سے نصوح کی جان میں جان آئی۔ پھرتو عورت اس کے ہاتھ پاؤں چو منے لگی اور ہرایک یہی کہتی کہ ہم سب کا موتی کی چوری کا گمان تجھ پر تھالیکن غلط بود آنچہ ما پنداشتیم موتی ہاتھ میں لے کر چلیں اور نصوح کو بھی اعزازا اُ ٹھالیا۔ لیکن میان سے آئھ چرا کر باہر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہایا رب تیرے احسان وکرم کی حذبیں۔ میں ساری زندگی شکر ادا کروں تو کہاں اگر میر اہر بال زبان ہوکر تیراشکر کرے تو کس طرح کرے۔

ایک دن کی نے کہا کہ تجھے شنرادی بلارہی ہے اور تجھ سے سردھونے کا کام کرانا جا ہتی ہے۔ تو نصوح نے کہا کہ اے کہو کہ میں بیارہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کام کے نہیں رہے۔ اس کے انکار کے بعد ایک بارموت سے نجات پائی ہے اب دوبارہ موت کے منہ میں جانا درست نہیں۔

اب الحمد للد بچی توبہ کرلی ہے اب میں اسے نہیں تو رُسکتا جان جائے تو جائے تو جائے کی توبہ کرلی ہے اب کے کہ کا کہ کا رہے گیا۔ اس کے باوجود پھر خلطی ہوگئ تو گدھوں سے بدتر ہوں گا۔

(روح البیان، پ۸۶، آیت تریم: توبوالی الخ)

تبصرهٔ اویسی غفر له : کی توبه کے بعد انسان پایت کرامت پالیتا ہے
جسے نصوح ندکورکود کھو کی توبہ کے بعد اللہ تعالی نے اس کے لئے ایسا سب بنایا کہ
اس کا عیب ظاہر نہ ہوا اور تا قیامت اس کا نام روش ہے۔ ای طرح ہم بھی سے دل
سے گناہوں سے توبہ کرلیس تو صاحب کرامت نہ بھی ہوں اور تام روش نہ بھی ہوتو بھی

توبة النصوح از مثنوى شريف: گزشة دَورين نعوح نائ محف تفاجوزنا كارى ميں مبتلار ہااس كا چېره عورتوں جيسا تفااس لئے وہ اپنامر د ہونامخفی ركھ كر عورت بنار ہا۔عورتوں میں تھس جاتا اور زنا کا ارتکاب کرتا۔ اس پر کسی کو شک بھی نہ گزرتان کئے کہاس کا ندصرف چیرہ بلکہاس کی آواز اوراس کا جسم کا ہر حصہ عورتوں ك طرح تفا-وه بادشامول كى الركيول تك سے زنا كا ارتكاب كرتار ہا۔عرصد درازاس میں بہتلار ہابار ہا تو بہمی کی لیکن بے سود کیونکہ نفس خبیث اس پر غالب تھا۔ ایک دن آیک بزرگ کے ہاں حاضر جو کر دُعا طلب کی اگر چدوہ بزرگ اس کے حالات سے باخر تصلیکن پرده فاش نه کیا صرف اتنا فرمایا که الله تعالی مجفے توبه کی توفیق بخشے بزرگ کی دعا اُٹر کر گئی کہ نصوح کوتو یہ کی تو فیق نصیب ہوئی۔اللہ تعالی نے اس کی توبہ كالكسبب بناياوه اس طرح كه جس حمام مين بيتمام تورتين جع موتين وبال شنرادي كا بيش بها موتي هم ہوگيا جس كى تلاش ميں تمام عورتيں سرگردال تھيں۔ تمام كو ہر طرف سے بند کردیا تا کہ کوئی وہاں ہے باہر نہ جاسکے اور تمام عورتوں کا سامان ایک ایک کرکے دیکھا گیالیکن موتی ند مِلا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ہرعورت کوزگا کیا جائے اور بیکام ایک داید (عورت) کے سرد ہوا۔ دایدنے اپنا کام شروع کیا۔ اور نصوح دل ہی ول میں اللہ تعالی سے زاریاں کررہاتھا کہ یارب بارہامیں نے توبہ کر کے تو ڑی۔اب میرایده رکه کداگر پرده فاش موگیا تو پھرمیری خیزنہیں اگرمیرایرده ره گیا تو پھر میں تمام گناہوں سے سے دل ہے تو بہ کروں گا۔ بھی پیغل بدکا ارتکاب نہ کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی میں باز نہ آؤں تو پھرجو جا ہے کرنا۔ای طرح میہ عجز ونیازے اللہ تعالی ہے عرض کررہاتھا کہ داریے نے کہااب نصوح کے کیڑے اتارو۔ نصوح سنتے ہی

یاعزاز کچھ کم ہے کہ اللہ عذاب وحشرہ محفوظ فرما کر جنت میں بہت بڑے انعامات نے نوازے؟۔

ازالی وهم : بعض جابل لوگ آیت "توبة نصوحا" سے پہی مخص مراد لیتے ہیں وہ گنبگار ہوجاتے ہیں بلکہ آیت میں "توبة نصوحا" خالص توبہ مراد ہوتا تو آیت میں اضافت ہوتی حالا نکہ آیت میں موصوف صفت ہیں نصوحاً کا لفظ مذکر ومؤنث کے لئے آتا ہے کیونکہ فُٹول کا وزن تذکیر وتا نیث دونوں کے لئے آتا ہے کیونکہ فُٹول کا وزن تذکیر وتا نیث دونوں کے لئے آتا ہے کیونکہ فُٹول کا وزن تذکیر وتا نیث دونوں کے لئے آتا ہے کیونکہ فُٹول کا

توبة النصوح كے شرائط وعلامات: توبر حققت بس پشياني كو كتي بين اوراس كانتيجه وإزاده بجوظا بربو-اس بشياني كى علامت يد كدانسان ہمیشہ حسرت ورخ اور گربیہ وزاری میں رہے۔اس کئے کہ جب انسان اپنے آپ کو و کیھے گا کہ وہ عنقریب مننے والا ہے۔ تو وہ یقنینا عملین ہوگا۔مثلاً کسی مخص کا بیٹا بھار ہو اورڈاکٹر کے کہ یہ بیاری خطرناک اور مُہلک ہے تو یقیناغم کی آگ باب کے دل میں سلکے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر مخص اپنی جان کو بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا اور اس کا رسول ﷺ نصرانی طبیب (ڈاکٹر) سے زیادہ سے ہیں، آخرت کی بربادى اورخراني كاؤرموت كانديشے يا بھى زيادہ موتا ہے اور بيارى كى تحف کا مرجانا اتنابینی نہیں ہے جتنا معصیت اور گناہوں سے اللہ تعالی کا ناخوش ہونا بھینی ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی دل میں معصیت کی خرابی اور گناہوں کی آفت پرایمان نہیں لایا، جتنا معصیت کا خوف دل سے زیادہ ہوگا اتنا گناہوں کے کفارہ میں وہ مؤثر ہوگا۔ کیونکہ زنگ اور سیابی جو گنا ہول کے سبب سے دل پرلگ گئ ہے، ندامت

اور حسرت کی زیادہ سے زیادہ آگ اس کو دفع کرے گی۔ اور اس سے انسان کے دل میں سوز دگداز پیدا ہوگا۔

چنانچ حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تو بہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کا دل سوز وگداز والا ہوتا ہے اور انسان کا دل جتنا پاک ہوگا، اتنا معصیت ہے بیز ارر ہے گااور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور نا گوار معلوم ہوگی۔

حکایت: بنی اسرائیل کے ایک خص کی تو بہ قبول کرنے کے لئے اس وقت کے بی النظام نے بارگاہ رب اللح ت میں سفارش کی۔ اللہ تعالی نے ان پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ '' مجھے اپنی عزت کی قتم! اگر تمام آ انوں کے فرشتے اس کے بارے میں سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باقی رہے گی میں اس کی تو بہول نہیں کروں گا'۔

معلوم ہونا چاہئے کہ معصیت اگر چہ معصیت طلب طبیعت سے ہو، کیکن
تائب کے حق بیں اس کی مثال اس شہرجیسی ہے جس بیں زہر کی آمیزش ہو، جس نے
ایک باراس کو چھ لیا اور اس سے اس کو تکلیف پینچی تو وہ دوسری باراس سے اتنا خوفز دہ
ہوگا کہ اس شہد کو دیکھتے ہی کا بچنے گا۔ اور اس کی مشماس پر اس سے پہنچنے والی تکلیف اور
نقصان کا خوف غالب رہے گا۔ ای معنی پر انسان کو یہ بدمزگی ہر شم کے گنا ہوں بیس
محسوس کرنی چاہئے۔

انتباہ: معصیت کی مٹھاس میں زہر کی آمیزش اس سب سے ہے کہ اس میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ہرگناہ کی یہی حالت ہے۔ گناموں کی پشیمانی کا إرادہ تینوں زمانوں (ماضی، حال اور منتقبل) سے تعلق رکھتا ہے، زمانہ حال کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمام

گناہوں کور کردے۔ فرائض واحکام اور ارشادات رسول کے کو بجالائے۔ اور زمان مستقبل کے لئے عزم کرے کہ تمام عمر ترک پر قائم رہے گا اور ظاہر وباطن میں اللہ تعالیٰ ہے عہد کرے گا کہ ہرگز آئندہ گناہ کا قصد نہیں کرے گا اور فرائض کی بجا آوری میں کوئی تقفیر نہیں کرے گا۔ مثلاً ایک شخص کے لئے میوہ مضر ہے اور اس نے ارادہ کرلیا ہے کہ ہرگز اس کا نام نہیں لے گا اور وہ اس ارادے میں بھی شک اور ستی کا ظہار نہیں کرنا خواہ کتنا ہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو۔

شخطن بن حبیب رحمة الله علیه کہتے ہیں که الله تعالی کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کدان کا ادا کرناممکن نہیں لہذا جا ہے کہ ہرایک بندہ سے اُٹھے تو تو بہرے اور دات کوتو بہ کر کے سوئے۔

خباب بن حبیب ابن الی ثابت رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بندے کے سامنے (قیامت بن) اس کے گناموں کو لایا جائے گا تو وہ ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا،
افسوں کہ بمیشہ میں تجھ سے ڈرتار ہاتھا۔ تو محض اس گناہ سے ڈرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کردکا جائے گی۔

مزيداقوال" انطاق المفهوم" ترجمة احياء العلوم" مين برهي -

### يتونيه كسة المعالة

معلوم ہوکہ جولوگ تو بنیں کرتے ان کا علاج اس بات کومعلوم کرنے پر موقوف ہیں (گناہوں سے ان کا ول موقوف ہیں (گناہوں سے ان کا ول چیں کا کیا بیب ہیں اور ان کو تو بہر نے کا خیال کیوں نیس آتا اس کے پانچ اسباب ہیں اور ہرایک کا علاج جدا جدا ہے۔

(١) وهُخْصَ عذابِ آخرت برايمان نبيس ركها موكا\_

(۲) اس پرخواہشات کا اس قدرغلبہ ہوگا کہ وہ ان خواہشات کورک نہ کر سکے اور دنیاوی لذتیں اس کو اس قدر بے خود کردیں کہ وہ آخرت سے بالکل بے خبر موجائے۔ میدری خواہشات گلوق کو اکثر اللہ تعالیٰ سے دور کردیتی ہیں۔
رسول اکرم ﷺ زارشاد فی السرے کا جمہ تعالیٰ نہ من نے کہ روز ک

رسول اكرم الله في ارشاد فر مايا بي كدحن تعالى في دوزخ كوبيدا فرماكر حفرت جرئيل الليلا عفرمايا كدام ديكھو۔ انہوں نے دوزخ كود كھ كركها كدا \_ دب! تيرى عزت كي تتم كوئي بهي ايمانبين بوگاجواس كے احوال من كر ادهر جائے۔ پھر اللہ تعالی نے خواہشات کو جہم کے آس ماس پیدا فرماکر حفرت جرئيل الطيان عفرمايا كداب دوزخ كوديكهو حفزت جرئيل الطيان نے دوبارہ دوزخ کو دیکھ کر کہا کہ اب ایا کوئی نہیں ہوگا جو دوزخ میں نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فر مایا اور جرائیل القیماؤ کواہے و کھنے کا علم دیا جرائیل النظام بہشت و کھ کر کہنے لگاب جو بھی اس کے اوصاف سے گاوہ بے اختیار ادھر دوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مشکل امور کو بہشت ك آس پاس پيدا كر ك فرمايا كداب بهشت كو پھر ديكھوانبون نے بہشت كو دیکھ کرکہاالی مجھے تیری عزت وجلال کی قتم مجھے خوف ہے کہ بہشت کے راستے ك خيول كے سبب كوئى بھى اس ميں نہيں جائے گا۔

(٣) آخرت أدهار ہے اور دنیا نقتر ہے انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیادہ مائل رہتی ہے اور جو چیز آنکھوں سے غائب ہواس کے دل ہے بھی دورر ہے گی۔ (٣) جومومن ہوتا ہے وہ تمام دن تو بہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔لیکن پھرکل اُٹھارکھتا حسرت وبقراری اس سے ظاہر ہونے گے اس طرح پہلے وہ غفلت شعاروں کی صحبت میں بیٹھ تا تقارات اس سے ظاہر ہونے گئے اس طرح پہلے وہ غفلت شعاروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔اب ان کے بجائے علاء وصلیاء کی ہم نشینی اختیار کرے۔

فائدہ: تو بہای پشیمانی کو کہتے ہیں نورا کیمان نور معرفت اس کی اصل ہے اور اس کی شاخیں سے ہیں کہ حالی اوّل کور ک کرے، اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفت شرع سے بچائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں لگادے۔

# سچی توبه کی علامت

سی نے کئی عالم دین ہے پوچھا کہ جب بندہ تو بہرتا ہے تو کیا اے اپنی تو بہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پیتہ چل جاتا ہے؟

اس عالم دین نے جواب دیا، ایس کلمل بات تو نہیں البتہ کھے نشانیاں ہیں جن سے تو بہ کی قبولیت کا پتہ چلنا ہے، وہ اپنے آپ کو گنا ہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوثی غائب ہوجاتی ہے، ہر ذم اللہ کو موجود سیحے لگتا ہے اور نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہتا ہے، دنیا کی تھوڑی کی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لئے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سیحیتا ہے اپنے دل ہر وقت فرائفن خداوندی ہیں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گنا ہوں پر غور وفکر کرتا رہتا ہے اور غم وپریثانی کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ شریک نہیں تھہ راتا نیز یہ کہ ایک کا فر وفاس وفاجر کی تو بہ یکہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاس کا فر ک بخش موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور تو بہ کے بغیر ناممکن ہے اور فاسق فاجر کی مخفرت موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور تو بہ کے بغیر ناممکن ہے اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور تو بہ کے بغیر ناممکن ہے اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے تو بہ اور پشیمانی کے ذر لیو ممکن ہے، اس لئے کہ ہروہ گناہ جس مغفرت موت سے پہلے تو بہ اور پشیمانی کے ذر لیو ممکن ہے، اس لئے کہ ہروہ گناہ جس

ہاوراس کے سامنے جو آرز واور خواہش آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تو اسے کرلوں۔ روسری بارنہیں کروں گااور تو بہر کولوں گا۔

(۵) وہ بھتا ہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوز نے میں ڈال دے گا بلکہ مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔انسان اپنے حق میں ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے۔ جب ایک شہوت اور خواہش کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کردے گا اور وہ اس کی رحمت سے امیدر کھتا ہے۔

حقيقت توبه: توبي حقيقت، وه نورمعرفت ادروه نورايان مجوانان كدل ميں پيدا موادراس كرزرايد سے دوميرجان كے كد گناه زير قاتل ہے۔ جب وہ یدد کھے گا کہ اس نے زہر بہت سا کھالیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہے تولاز ما ندامت اورخوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اس مخض کی طرح جو زہر کھانے سے پشیمان مواورموت سے ڈرگیا۔اب اس پشیمانی اور ڈرکی وجہ سے وہ حلق میں انگلی ڈال کرتے کرنے لگتا ہے۔ اور چر دواکی حلاش کرتا ہے تاکہ باقی اثر زائل ہوجائے۔ای طرح جب بدد کھا ہے کہاں نے جو چھمعصیت کی وہ زہر آمیزشہد کی طرح ہے جو بالفعل میٹھا تھا لیکن آخر کاراذیت دے گاتواس طرح وہ اعمال گزشتہ پر نادم ہوااورخوف کی آگ اس کے دل سے سلکنے لگی کداب وہ تباہ ہوگیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ ہے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ یائے اور حسرت دل میں پیدا مواور بیاراده کرے کداب ایام گزشته کا تدارک کروں گااورآ کنده بھی گناه کانام نہیں لوں گا اورظلم و جفاہے بازرہ کرمبروفا کا راستہ اختیار کروں گا۔خلاصہ پیکہ جس طرح بہلے وہ ناز ،خوشی اور غفلت میں غرق تھا، اب وہ سرایا گریدوز اری بن جائے اور

کاتعلق خواہشات نفسانیہ ہے ہاں کی مغفرت ممکن ہے اور ہروہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بنی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے، شیطان کی نافر مانی کی وجہ بھی یہی تکبر اورخود بنی تھی۔ اورخود بنی تھی۔

اے عافل انسان!! تیرے لئے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف فرمادے۔ گناہوں سے توبر کے شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمادے۔ اویسی کھتا ھے: وہ کریم جل شاخہ کیوں نے فرمائے گا جبکہ اس کی رحمت ہروقت صدائیں لگاتی ہے ۔

> بازآ بازآ برآنچیستی بازآ گر بزار بارتوبیستی بازآ

اوروہ کریم کی تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے بزاروں بار بڑھ کرم ہر بان اس ہے بلکہ تو ہر نے والے کو بڑے انعامات سے تواز تا ہے ای لئے برانسان پر لازم ہے کہ تو بہ بین غفلت نہ کرے اور نہ بی تا خیر ۔ کیونکہ موت کا جھٹکا اچا تک لگتا ہے۔

گناہ پر حداوحت (اصران) : خدانخواست اگرکوئی گناہ سغیرہ بالخصوص کبیرہ سرز د بوتو نفس وشیطان کے وسوسہ پر دیر نہ کریں بلکہ فورا کہیں یا رب میری تو ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس سے کوئی گناہ سرز د بوتو اسے چا ہے کہ کہ جلد ہی اس کا تدارک کرکے اس کا کفارہ دے، بزرگان دین نے کہا ہے کہ اصادیث شریفہ کی دؤ سے آٹھ چیزیں الی ہیں کہ اگر گناہ کے بعد گناہ کرنے والے اصادیث شریفہ کی دؤ سے آٹھ چیزیں الی ہیں کہ اگر گناہ کے بعد گناہ کرنے والے سے سرز د ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے چار چیز وں کا تعلق دل ہے ہے۔ (۱) تو ہیا تو ہی کا ارادہ (۲) اس کا عزم بالجزم کہ آئندہ ایسانہیں تعلق دل ہے ہے۔ (۱) تو ہیا تو ہی کا ارادہ (۲) اس کا عزم بالجزم کہ آئندہ ایسانہیں

کرےگا (۳) اس نے ڈرنا کہ اس گناہ کے سرز دہونے سے عذاب میں مبتلا ہوگا (۳) عفو کی امید۔ باقی چارچیز ول کا تعلق جسم (یعنی اعضاء) ہے ہے۔ دور کعت نماز ادا کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے اور سو بار سجان اللہ العظیم پڑھے اور اپنی استطاعت کے مطابق خیرات اداکرے اور آیک دن روزہ رکھے۔

حکایت: ایک مرید نے ابوعثان مغربی قدس سرؤے بوچھا کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کدول کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خدا کاؤ کرجاری رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم خدا کاشکرادا کروکہ تمہمارے ایک عضو کو اللہ تعالی نے اپنے کام میں مفروف رکھا ہے۔ خدا کاشکرادا کروکہ تمہمارے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں معروف رکھا ہے۔ فاف وہ انہتا ہے کہ جب تیرادل فاف یا سے دو کہتا ہے کہ جب تیرادل

ذکر الی میں مشغول نہیں ہے تو زبان کو خاموش رکھ کہ ایسا ذکر ہے اوبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دینے میں تین قتم کے لوگ ہیں۔ (۱) جو شیطان کواس فریب پر کہتے ہیں کہ تو نے بھی کہا اب میں تجھے زج کرنے کے لئے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ یڈ محف شیطان کے زخم پر نمک پاٹی کرتا ہے۔ (۲) وہ ظالم شخص ہے جو شیطان ہے کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا جب دل حاضر نہیں ہے تو زیان سے کیا فاکدہ اور پھر وہ فرکر سے خاموش ہوگیا۔ (۳) وہ نا دان جو کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموشی ہے بہتر ہے، اگر چہدل لگا کر ذکر کر تا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہوتا جس طرح بادشاہی ڈاکہ زنی، ڈاکہ اور جاروب شی طرح کے در کے جاروب شی اختیار کر ہے۔ بادشاہی کا کام سرانجام نہ ہوسکے دہ ڈاکہ ترک کر کے جاروب کشی اختیار کر ہے۔

#### O between !

توبہ پرقائم رہنا مشکل ہے ، بڑاس کے کہ خاموثی اور تنہائی اختیار کرے اور طال روزی کھائے جواہ اس کے اپنے پاس موجود ہو یا اس کے کھائے پر قادر ہو، مالک جب تک تھیہ کی چیزوں کو ترک نہیں کرے گا اس کی توبہ کا مل نہیں ہوگی اور جب تک تواہشوں کو ترک نہیں کرے گا شہات کا چھوڑ نا دشوار ہوگا۔ بزرگوں نے کہا کہ مالک پر جب کی چیز کی خواہش خالب ہوتو تکلف ہے (قسدا) اس کو سات بار چھوڑ دے اسی طرح اس کا ترک کردیا آسان موجوہ ۔

فساندہ: زبانہ باعنی کے إرادہ برمطلب بیہ باکد روے ہوئے واوں كا تدارك كرے اور اس بات ميں تحوركرے كد حقوق الني اور حقوق العباد كيا جي جن كے بجا

لانے میں اس کی کوتا ہی ہوئی ہے۔ حقوق اللہ وحقوق العباد کی تفصیل کے لئے فقیر کے رسالیہ "الوتوق فی الحقوق" کا مطالعہ کیجئے۔

انتباه: جب توبه کی شرطادا ہوں گی تو توبہ ضرور درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ جب تم نے توبہ کی ہے تو پھراس کے مقبول ہونے میں شک ندکر وبلکہ یفکر ہونی چاہئے کہ توبہ کی شرطادا بھی ہوئی یانہیں۔

خصوصی پند سود مند: جے یقین ہے کدانیان کےدل کی حقیقت كياب، اورجم ساس كاكس طرح كاتعلق باوربارگاوالبي ساس كوكيسي نبت ہے اور کون سا امراس کی محروی کا سب ہے تو وہ اس میں شک نہیں کرے گا کہ معصیت مجروی کا سبب ہے اور توبداس محروی کا علاج ہے، قبولیت توبدای کو کہتے میں۔ یادرہے کہ انسان کا دل ایک یاک گوہرہے اور ملائکہ کی جنس سے ہے وہ ایک اليا آئينه بجس مين حفزت الهيكاجمال نظرآتا ببرطيكه وهاس دنيا بيغيركسي میل کچیل اور زنگ کے گزرا ہو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے آئینہ پر ہرگناہ کےصادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے، اس طرح طاعت کے اُنوار اور معصیت کی ظلمتیں دل کے آئینہ پرمسلسل طاری ہوتی رہتی ہیں، جب سابی بردھ جاتی ہے اور انسان توب کرلیتا ہے تو طاعت کا توراس ظلمت کو دور کردیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور یا کیزگی کو حاصل کر لیتا ہے اگر اس نے گنا ہوں پر اتنا اصرار کیا کہ اس کے جوہر پر زنگ لگ گیا اور اس کے باطن تک اس میں سرایت کر گیا تو پھر اس كا تدارك اس آئيندى طرح مكن نبيس جس كاعدوز مك اثر كر كيا مو، ايادل توب نہیں کرسکا۔ ہاں صرف زبان سے کہ سکتا ہے کہ میں نے تو بری "کیلن دل کواس کی

فائده: سلطان ايمان كے غلبه اور حكمراني كى علامت بيب كدجن اعمال كاتعلق جسم سے ہوں، شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے اور جوآ دی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حديث شريف : حضوراكم الله فارشادفرمايا ككوني تخص اليانيس بكدوه زنا كرے اور زنا كے وقت وہ مومن رہے اوركوئي چورى كرے اور چورى كے وقت مومن رہے۔ فائده : ال عضوراكرم على الم مقصر نبيل كدوه حالت زنايا حالت چورى ميل كافر ب\_ كيكن ايمان كى چونكه بهت ك شاخيس بين اوران مين سے ايك فرع بيے كه زنا کوزیر قاتل سمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان ہو جھ کرنہیں کھاتا۔ پھر اگر زنا کا مرتكب موتوسمجھ لے كمشہوت كے سلطان نے اس كے شاو ايمان كوشكست دے دى ہادراس کی عفلت سے ایمان عائب ہوایا اس کا نور شہوت کی ظلمت میں چھیے گیا۔ فائده : اس عظامر ہوا كداول تو كفر عنوبدواجب باكر چدكا فرنبيل ب بلك ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو تو بہ کرے اور ایسا بھی نہیں تو اَغْلُب بیہے کہ کوئی بھی گناہ سے پاک اور خال نہیں ہوگا تو اس صورت میں بھی توبدواجب ہے، اگراس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھرا پنے باطن پر نظر ڈالے کہ وہ حسد، کبر، غُر ور، ریا اورای فتم کے دوسرے گناہوں اور مُبلِکات سے خالی نہیں ہوگا۔ جودل کی پلیدیاں اور گناہوں کی جڑیں ہیں ان سب سے توبہ واجب ہے تا کہ ہرایک کوحد اعتدال پر لے آئے اور ان تمام شہوتوں کو عقل وشرع کامطیع بنادے۔ فائده: بدام برى رياضت چاہتا ہے۔ اورا گركوئی انسان ان برائيوں سے بھی ياك ہے تب بھی وہ وسوسول، برے خیالات اورنش کے خطرات سے پاک نبیں ہوگا اوران خبرنہیں ہوتی لیعنی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ فسائندہ: یا در کھنا چاہئے کہ جس طرح میلا کیڑ اصابی سے صاف ہوجا تا ہے ای طرح دل کی ظلمت بھی طاعت و بندگی کے انوارے پاک ہوجاتی ہے۔

#### توبه کی قبولیت

توبد کی قبولیت کے شرائط واسباب فقیر نے پہلے عرض کئے جب وہ پورے ہوجا ئیں تو ان شاء اللہ تعالی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ جب کوئی بندۂ خدا توبہ کرے تو اے چاہئے کدرب تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل وکرم پر امیدر کھے کہ اس کی توبہ قبول ہوگئ لیکن جائے کہ خورسوچ لے کہ شرائط کے مطابق توبہ بھی کی ہے یاند۔ توبه كا وجوب : صغيره كناه توكسيب عماف موسكة بين كين كبيره بلا توبہ معاف نہیں ہوں گے کبائر کی تفصیل کے لئے فقیر کا اردوتر جمہ "الزواجر" کا مطالعه کیجے۔ یاور ہے کرتوبہ ہرایک پر ہروقت ضروری ہے تو معلوم ہونا جا ہے کہ جب کوئی بچہ بالغ ہواوروہ حالتِ کفر میں ہوتو اس پرتو ہدواجب ہے،اس کولازم ہے کہ گفر ے توبہ کرے۔ اگر ماں باپ کی تقلید میں مسلمان ہے زبان سے دوبارہ شہادت ادا كرے اورائي ول سے غافل ہے تو واجب ہے كماس غفلت سے توبدكرے اوراليي تدبيركرك كداس كاول هيقت ايمان فيجردار بوءاس سيمراديس كدوه دليل جو علم کلام میں مذکورے اس کوسیکھے، کیونکہ اس کا سیکھنا ہرایک پر واجب نہیں۔ بلکہ جارا مقصديد ہے كدسلطان ايمان انسان كول پراس طرح غلبه حاصل كرے كديداس كا سرایامحکوم بن جائے۔

آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنیس سامال ہے سوبرس کاکل کی خرنیس

ای لئے موت کے بعد بہلی منزل کا حال حضور نی یاک افضافے یوں ارشاد فرمايا، "قَبُرُ الْمُوْمِنِ رَوْضَةً مِّنُ رَوْضِ أَوْ خُفُرَةً مِّنَ النِّيْرَانِ" مومن كي قبر جنت كى باغول ميں سے أيك باغ ہے يا دوزخ كے گڑھوں ميں سے ايك گڑھااس كى وجہ یبی ہے کہ قبر میں گناہوں سے پاک ہوکر مراتو قبر جنت کا باغ ہے اگر خدانخواستہ گناہ سر پررے اور مرنے سے پہلے توب نہ کر کا تو قبر دوزخ کا گڑھا ہے (معاذاللہ) اس کريم جل شانهٔ كا وعدة كريمه ب كدم نے سے يہلے گناموں سے توبد كى تو اس كے لئے مجشش ہے۔ورندعذاب قبر۔ پناہ بخدا،اورقبر میں نامعلوم کتناعرصہ گزارناہاس کے بعد بجاس بزارسال كادن حساب وكتاب ميس كهرقسمت الجهي تو دائماً جنت نصيب موكى ورنددوزخ -ای لئے برادران سے اپیل ہے کہ توب سے ففلت ندکریں خدانہ کرے گناه كاارتكاب كيا بي قوراع ض كرے اور بير دل سے كيم يارب ميرى توبد ورند سوتے وقت تو گناہوں سے توبدر کے سوئے کیا خرکہ نیندی میں موت آجائے۔ طريقة توبه : ع ول علم استغفار (كلم ينم) جو برنمازي كتاب ميس ب فقيراك مع زجمه وض كرتاب تمام چیزوں نے توبرکرنا واجب ہے۔ اگراییا ہے کہان تمام ندکورہ باتوں ہے بھی خالی ہے۔ تب بھی وہ بعض احوال میں ذکر حق نے خفلت کرتا ہوگا۔ اور اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے، خواہ وہ ایک لحظ کے لئے ہی کیوں نہ ہویہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے۔ (کہ انسان لیح بھرکے لئے بھی خدا کو فراموش کردے) اس ہے بھی تو بہرکرنا واجب ہے۔ اگر بالفرض ہمیشہ ذکر وفکر میں مصروف رہتا ہے کہ ذکر الہی ہے بھی غافل نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی مختلف ورجات ہیں اور جب ایک ورجہ ہے تو بہنیت بالائی درجات کے، وہ حالتِ نقصان میں ہے تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ بالائی درجہ یا سکتا ہے تو خسارے کا سب ہے اور اس پر تو بہدواجب ہے۔ درجہ یا سکتا ہے تو خسارے کا سب ہے اور اس پر تو بہدواجب ہے۔

گناهوں کی نُحُوٰست اور شامت

کسی نے کیاخوف فرمایا ہے، ع شامتِ انگالِ مَا صورتِ مَادِرْ گُرِفْتُ یعنی، ہمارے انگال کی شامت نے برے دن دکھائے۔

عوام تو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ خواہش نفسانی خوب ہوئی کیکن یہ خیس ہجھتے کہ قبر واقتحرت میں کتنی بردی سزاوعذاب ہوگا (تفصیل دیمنی ہے تو نقیر کارسالہ مراغلم الحاکمین کا جیلونہ کی کیکن تجربہ شاہد ہے کہ و نیا میں بھی گناہوں کی نحوست اور

شامت ایے برے طریقے ہے سر ہوئی ہے کہ پناہ بخدا ...... مشورۂ اویدسی: زندگی کا کوئی جروس نہیں سوائے انبیاء ومرسلین علی نینا ویلیم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کاملین رحم ہم اللہ کے ،موت کاعلم سمی کونبیں۔ آج آئے یا کل یا بیٹے یاسوتے وقت جان جلی جائے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

## كلمة إستغفار

ٱسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنُكِ آذُنَبُ أَذُنَبُ تُهُ عَمَدًا أَو خَطَاءً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَّةً وَّ أَتُوبُ اِلَّهِ مِنَ اللَّانُبُ الَّذِي اَعُلُمُ وَمِنَ اللَّانُبُ الَّذِي لاَ أَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيرِ الْعَظِيرِ الْعَظِيرِمِ" ر جمہ: معافی مانگنا ہوں میں اللہ ہے جومیر ایر وردگار ہے ہرگناہ کی جو میں نے جان بو جھ کر کیا یا بھول کر کیا چھپ کر کیا یا ظاہراوراس کے حضور میں میری ہر گناہ ہے تو بہ ہے جاہے وہ گناہ مجھے معلوم ہویا وہ گناہ مجھے معلوم نہ ہو۔ بیشک تو چھپی باتوں کا جانے والا ہے اور عیبوں کا چھیانے والا اور گناہوں کا بخشے والا ہے۔اور گناہ سے بیاؤ اور نیکی کی تو فیق اللہ ہی کی مدد سے ہے جو بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ عربی عبارت نہ ہی تو اُردو (ترجمہ) ہی پڑھ لیں۔ورندا تنا کہنا بھی کافی ہے (یاالله میری برگناه سے توب)۔

> فقط والسلام مدینے کا بھکاری دمعق*یں ہوں میں دیا معالج محروثی ہوں کا ہوا* دمعق*یں میں میں دیا معالے محروثی ہوں کا ہوا* بہاول پور پاکستان سرجب المرجب سے ۱۳۲۷ ہے بروز ہفتہ ۱۲ بے

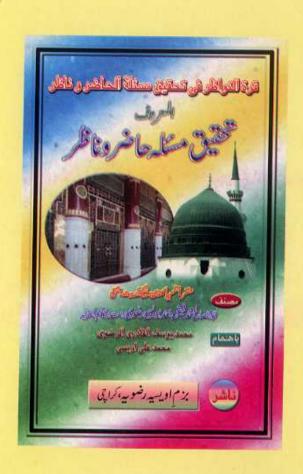